## اسلامی تحریک کاداخلی استحکام اور تقاضے

## ترجمان القرآن: جون 2011ء محمد جعفر

تحریکوں اور تنظیموں پر جب ایک طویل مدت گزر جاتی ہے تواُن کے اصل مقصد کے ساتھ دو سرے مقاصد بھی شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بعض او قات توصر ف ڈھانچارہ جاتا ہے، روح غائب ہو جاتی ہے۔ دستور میں درج شدہ نصب العین اور طریقۂ کارسے یا تور شتہ کٹ جاتا ہے یا پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سانچہ فرد کے ساتھ ہو تو فرد ناکام ہو تا ہے اور اگر یہ حادثہ تحریک کے ساتھ ہو تو تحریک ناکام ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ و قات فو قاتم ہم جائزہ لیتے رہیں کہ جس تحریک ہوئے ہیں، اس کے نصب العین سے ہمار ارشتہ کتنا اور کیسا ہے؟ یہی جائزہ اور احتساب ہمیں اور ہماری قتی ہے۔ اگر یہ جس تحریک ہوئے ہیں۔ کو صبح خطوط پر گامزن رکھ سکتا ہے۔

تحریک کااولین تقاضایہ ہے کہ اس کاایک واضح نصب العین ہو،اور قائدین اور وابستگان کو اس کا صحیح شعور ہو۔اسلامی تحریک عیں لفظ اسلامی ' اس کی نشان دبی اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تحریک اللہ کے (dimension) اس کے رُخ اور تحریک کے ہر پہلو ، (Ideology) تحریک کے نظر یے بندوں کو ان کے رب سے جوڑتی ہے، اس کی رضاجو کی اور خوشنودی کے لیے جینے اور مرنے کا سبق سکھاتی ہے،اور اپنے جیسے انسانوں سے رشتے اور تعلق کا پیانہ اور اصول بتاتی ہے۔ایک ایسے معاشر سے کو وجود میں لاتی ہے، جس میں افر او صرف اپنی ہی فکر نہیں کرتے بلکہ موجود اور آنے والی نسلوں کو بھی اس راہ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تحریک ایسے ادارے اور نظام حیات کو وجود میں لاتی ہے، جس میں اس کے نظریے اور اصول کا غلبہ ہوتا ہے اور پوری انسانیت اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔انسان اپنے نفس اور اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات پاتا ہے، اسے سچی آزاد کی اور ابدی راحت و سکون نصیب ہوتا ہے۔

یہ تحریک ایک الیں انقلابی تحریک ہے،جوانسان کواندرسے لے کر باہر تک بدل کرر کھ دیتی ہے۔ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے اسے نکھارتی ہے۔ ایک اللہ کی بندگی، غیر اللہ کا انکار،انبیاً کی غیر مشر وطاطاعت اور دوسری تمام قیاد توں سے بغاوت اوران کی اطاعت سے انکاراس کی انقلابیت کی روح ہے۔ اس روح کی بر قرار کی ویرورش اصل داخلی استحکام ہے۔

دعوت: اہم ترین نقاضا: تحریکِ اسلامی کااہم ترین نقاضاد عوت ہے۔ کوئی اسلامی تحریک دعوت کافر نفنہ انجام دیے بغیر اسلامی تحریک نہیں کہلاسکتی۔ 1 دعوت نہ دی جائے تولوگ جانیں گے کیسے جساتھ کیسے آئیں گے ؟ دین کیسے قائم ہوگا؟ اسے غلبہ کس طرح حاصل ہوگا اور اسلامی ریاست کس طرح قائم ہوگا؟ اسے غلبہ کس طرح حاصل ہوگا اور اسلامی ریاست کس طرح قائم ہوگا؟ دعوت کے یہ مختلف پہلواور مراحل ہیں۔ آغاز سے انجام تک ہر مرحلے میں اصل رول دعوت کا ہے۔ اس لیے دعوت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے: کیلئے تُما نُزِلَ النِک مِن رَبِّ کِی طوال کم اِنتُ عُل فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَ وَ الله الله ه کے : کیلئے تَما نُزِلَ النِک مِن رَبِّ کِی طوال کم اِنتُ کے رسَالتَ واللہ الله ہے ، وولوگوں کو پہنچا

دو،ا گرتم نے ایسانہ کیا تواس کی پیغیبری کاحق ادا نہیں کیا''۔اُمت کامقصد وجودِ دنیا کے لوگوں پر دین حق کی گواہی ہے: وَکدُلکہ جَعَاتُكُمُ اُمِیَّوْ سُطَالِّتُکُونُوْا شُھَدَ آءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُوْلُ الرَّسُوُلُ عَلَیْکُم شَرِیْدًاط (البقرہ ۲:۱۳۳) ''اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک اُمتِ وسط بنایا ہے، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر ۔''گواہ ہواور رسول تم پر گواہ ہو

اس دعوت کاایک پہلوجہاں یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کاماحول ہے، وہیں اس کالاز می نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی انصاف کے اُوپر قائم ہو: لقد اُلرُسَانُارُسُانَا اُسِانُوں کی زندگی انصاف کے اُوپر قائم ہو: لقد اُلرُسُانَارُسُانَارُسُانَارُسُانَا مِعَمُّمُ اِلْجُنِتِ وَاَنْرِیْنَ مَعَمُّمُ الْجُنِتِ وَالْمِیْرِ اَنْ اَلْ اِلْتُعْدِمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ جَ (الحدید ۲۵:۵۵) ''جہم نے اپنے رسولوں کوصاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میز ان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں''۔ یہ نہایت اہم بات ہے۔ اس کو نظروں سے کبھی او جمل نہیں ہو ناچا ہے کہ یہ دین عدل وانصاف کی مختاج ہے۔

دعوت کے یہ وہ پہلو ہیں جوبنیاد کی اور مستقل نوعیت کے ہیں۔ یہ دعوت اور تحریک خلامیں کام نہیں کرتی، بلکہ یہ شحوس زمین اور زندہ معاشر ہے میں کام کرتی ہے۔ اس لیے بندگی رہ کی دعوت کے ساتھ ساتھ معاشر ہے کے زندہ مسائل میں دل چپی رکھتی ہے اور انھیں حل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ ہم ہے۔ یہ تحریک ایک ہمہ گیر نوعیت کی تحریک ہے۔ اگرچہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ علم عام ہو، لیکن اسلامی تحریک کی مدرسے کانام نہیں ہے۔ ہم نفوس کے تزکیہ ہو، لیکن اسلامی تحریک کی خانقاہ کانام نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم ہو اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں ہو، لیکن اسلامی تحریک کی مجر دسیاسی پارٹی کانام نہیں۔ اس طرح محض ادارے اور شنظیمیں بنانااور ان کو چلاتے رہنا بھی اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں ہو، لیکن اسلامی تحریک کی مجر دسیاسی پارٹی کانام نہیں۔ اس طرح محض ادارے اور شنظیمیں بنانااور ان کو چلاتے رہنا بھی اسلامی تحریک کا مقصد تو ہہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو اور لوگ اللہ کی خوشنود کی حاصل کر کے آخر سے کی کامیا بی اور جنت کے مستحق بنیں۔ دنیا میں عدل وانصاف قائم ہو، لوگ امن وسکون اور خوش حالی و ترتی ہے ہم کنار ہوں۔ اگر تحصیل علم ہو تواسی مقصد کے لیے، تزکیہ ہو تواسی نصب العین کے لیے، سیاست ہو تواسی لیے، اور اگر ادارہ بنایا جائے تواسی غرض کے لیے، الغرض اگر ہیہ ہم گیر مقصد سامنے ہو تو جزوی کام بھی اپنی جگھی ہیں۔

جدو جھد کا مطلوب و مقصود: ساری سر گرمیوں، تمام پر و گراموں اور منصوبوں اور جدوجہد کا مقصود و مطلوب صرف رضا ہے الی ہوناچا ہیے۔ دعوت کا 1

پھیلاؤ، اسلامی معاشر ہے کی تشکیل، اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش اور ان سب کے لیے ایک مضبوط اجتماعیت کے استحکام کی حیثیت، تحریک کے ذرائع کی ہے۔ دنیا میں ایسی بہت میں تنظیمیں ہیں، جو تحریک بن کر نمود ار ہوئیں بالآخر وہ صرف تنظیم اور سوسائی بن کر رہ گئیں۔ بیہ ضرور ی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مقصود و مطلوب ہواور اس کی رضا ہی محور و محرک ہواور سے بات ہمیشہ سامنے رہنی چا ہیے۔ یہی چیز در اصل متعین کرتی ہے کہ یہ تحریک کہاں تک اس مقصد کے حصول کے لیے سر گرم عمل اور مخلص ہے۔

جب انسان کے حوصلے صرف دُنیوی کامیابی کے ہونے یانہ ہونے سے بلنداور پست ہونے لگیں تواس کے معنی یہی ہیں کہ مقصود ومطلوب کے اندر فرق آگیاہے،اور اُسے اس پیانے سے ناپاجا سکتاہے کہ اس میں اسلامی تحریک کی خصوصیات موجود ہیں یااس میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے۔ تحریک داخلی طور پر مستحکم ہے یا کمزور ہوئی ہے۔

فرد کامقصود تورضاے الٰی اور فلاحِ اُخروی کا حصول ہے اور یہ ہمیشہ تازہ اور تابندہ رہناچا ہیے۔ لیکن جماعت اور تحریک کامقصد یہ ہے کہ وہ افراد کی سعی و جہد کواس طرح بروے کار لائے کہ فرد آخرت میں کامیاب ہواور تحریک دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکے۔ اس چیز کو قرآن نے 'فتح' کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ''وہ تجارت جو شخصیں عذا ہِ الیم سے نجات دے '' کے مخاطب وہ افراد ہیں ، جن کی آخری منزل جنت ہے۔ تحریک کی ذمہ داری محض اتنی نہیں ہے کہ وہ افراد تحریک کواللہ کی رضا کی طلب میں مصروف دیکھ کریہ سمجھ لے کہ اس کاکام پوراہ و گیا۔ تحریک کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی افراد ووسائل کو بہترین طریقے سے صرف کرے ، تاکہ دنیا میں جے 'فتح قریب' کہا گیا ہے ، اس کے حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ اللہ کا ارشاد ہے : وَاُخُرِاٰی تُحِیُّو فَاطِ نَصُرُ مِنِ اللہ اُو وَ مُحیس دے گا۔ اللہ کی طرف ارشاد ہے : وَاُخُراٰی تُحِیُّو فَاطِ نَصُرُ مِنْ اللہ اِو فَحَیْ اللہ اللہ کی اللہ کی طرف

اگرفرداپناسب کچھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگادے، لیکن جماعت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے تب بھی فرد کامیاب ہے۔ لیکن اگرفرد کی نیت خالص نہ ہوتو جماعت و تحریک اگر اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے تب بھی فرد ناکام ونامر ادہے۔ اگر ہم نے کامیابی کے ان دونوں معیاروں کو اپنے سامنے رکھا تو داخلی استحکام کے تعلق سے اپنے جائزے اور احتساب میں ہمیشہ آسانی ہوگی، بلکہ تبجی بات سے ہے کہ جائزہ اور احتساب کا صحیح رُخ بہی ہے۔ اگر رضاے الٰہی کے مقصد کے شعور اور وابستگی میں نقص ہے تو فرد خواہ کتنے ہی نعرے لگائے، جلسے کرلے، تقریریں کرلے، پوسٹر لگالے، خدمت خلق کرے، بہر حال وہ ناکام ہوگا۔ اسی طرح جماعت کی حیثیت سے افراد کتناہی اچھاکام کررہے ہوں، وہ قربانی کے جذبے سے بھی سرشار ہوں، اور نظم وضبط کے بھی پابند ہوں، لیکن جماعت اگر افراد کے جذبے کو صحیح را ہوں پر، صحیح حکمت عملی سے، صحیح رُخ پر نہ لگائے تو بہر حال جماعت اس دنیا کے اندر ناکام ہوگا۔ ممکن ہے کہ جماعت کے قائدین اس بات کے ذمہ دار ٹھیریں کہ انھوں نے کیوں ان وسائل وذر الکع کو ضائع کیا اور صحیح مصرف میں نہیں لگایا۔

فر داور جماعت میں توازن:اسلامی تحریک میں دفر د' اور 'جماعت' دونوں ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے دفر د' ہی اصل ہیں۔ 1 اس لیے 'جماعت' کی تمام کو ششوں کواس بات پر مر کوز ہوناچا ہے کہ فرد کے لیے ایسے مواقع اور امکانات پیدا ہوں، جن سے وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے۔

انسانی زندگی باہمی تعلقات کا مجموعہ ہے اور نام ہے معاشر ہے اور جماعت کا۔اس لیے جماعت کے بغیر انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جماعت نظم اور ڈسپلن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ نظم اور ڈسپلن کی پابندی سے فردکی آزاد ک پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ دوسری طرف فردکی تعمیر و ترقی میں اس کی آزاد کیاوراختلاف راے کا حق بہت معاون ہوتاہے اورانھی دونوں کے در میان تصادم و تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔اس کاحل یہی ہے کہ فر داور جماعت اپنی کو ششوں سے مستقل طور پر اس میں توازن پیدا کرتے رہیں۔ فر داتنا آزاد نہ ہو جائے کہ نظم وضبط بر قرار نہ رہ سکے اور نظم وضبط اتنا سخت نہ ہو جائے کہ فر دکی آزادی پر قد غن لگ جائے۔

افراد کی تیاری: تحریک کے ہمہ جہت تقاضوں کی پخیل کے لیے مناسب حال افراد کی فراہمی نا گزیر ہے۔ فرد کی تعمیر اور اس کے ارتقامیں ایک صالح اور امضبوط اجتماعیت میں باہمی اخوت و خیر خواہی، سمع وطاعت، شور کی واحتساب اور نظم وضبط اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ سمع وطاعت کا نظام باہمی اخوت و خیر خواہی کی بنیاد پر ہی مستحکم ہوتا ہے۔ دوسری طرف سمع وطاعت کے لیے شور ائی نظام کا بہتر اور خوش گوار ہونا بھی ضرور کی ہے۔ نظم وضبط کی بہتری کے لیے احتساب کا عمل بر قرار رہنا چاہیے اور نظم میں فرد کارول کلیدی ہوتا ہے اور افراد کی (process) وضبط کے استحکام کے لیے شمع وطاعت کے نظام کا چست ہونا ضروری ہے۔ اس سارے عمل میں فرد کارول کلیدی ہوتا ہے اور افراد کی (process) وضبط کے استحکام کے لیے شمع وطاعت کے نظام کا چست ہونا ضروری ہے۔ اس سارے عمل میں فرد کارول کلیدی ہوتا ہے اور افراد کی اور ان کے ارتقا کے لیے ان کا اس عمل سے متعلق ہونا اور مستقل گزرتے رہنا بھی ضروری ہے۔

مؤثر تنظیم: اسلامی اجتماعیت کا قیام یوں توخود ہی ایک دینی فرکضہ ہے لیکن اسلامی انقلاب بر پاکرنے کے لیے بھی اسلامی اجتماعیت نا گزیر ہے۔ اس کا شار 1 بھی اہم ترین تحریکی تقاضوں میں ہوتا ہے ، کیوں کہ ہمہ جہت تحریکی تقاضوں کی بخمیل کے لیے جن اخلاقی اوصاف اور صلاحیتوں کے افراد کی ضرورت ہوتا ہے ، کیوں کہ ہمہ جہت تحریکی تقاضوں کی بخمیل کے لیے جن اخلاقی اوصاف اور صلاحیتوں کے افراد کی ضرورت ہوتا ہے ۔

ا قامت دین کافر نفنہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ فر نفنہ تنظیم اوراجۃا عی زندگی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی انقلاب کا کام تنظیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دینی و تحریکی لحاظ سے جماعت کی جواہمیت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ افراد کی قوتیں ، طاقتیں اور صلاحیتیں تنظیم میں جمع ہو کرکئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں ایک اورایک دو نہیں بلکہ ایک اورایک گیارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مختلف قوتوں اور صلاحیتوں کے حامل افرادا گرالگ الگ ہوں تو وہ کار نامہ انجام نہیں دے پاتے ، جوایک اجتماعیت میں باہم مل کرانجام دے جاتے ہیں۔ جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ خواب کو حقیقت بنائے۔ تمناؤں اور آرز دوؤں کے حصول کو ممکن بنائے۔ جو چیز اُسے ناممکن نظر آتی ہو، وہ ممکن بن جائے اور حقیقت کار ویہ دھارلے۔

تنظیم کاکام زیادہ تیزر فاری سے ہو ناچا ہے۔ جتنی تیزر فاری سے کام ہوگا، تنظیم اتن ہی مؤثر سمجھی جائے گی۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک ہمہ جہت تحریک ہے، اس لیے اس کے کام کی رفار کم معلوم ہوتی ہے۔ پچھ کہتے ہیں کہ ایک فرد کاذاتی کام ہو تو وہ جلدا نجام پاتا ہے اور زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ حماعت کاکام سُست بھی ہوتا ہے اور اس میں خسارہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی سوچ پیشے تدریس سے وابستہ لوگوں کی ہوتی ہے یاکار وہاری لوگوں کی ۔ صحیح بات سے ہے کہ اس طرح کی صورت حال اس تنظیم یا جماعت کی ہوتی ہے جو داخلی طور پر مستخکم نہیں ہوتی۔ تجزیہ ہمیشہ حقیقت پسندانہ ہونا چا ہے۔ خوش فہمی اور قنوطیت سے بچناچا ہے۔ حقیقت پسند تجزیہ بتاتا ہے کہ تنظیم اگر مستخکم ہوتو کم سے کم مخت اور کم سے کم خرج سے زیادہ سے زیادہ

نفع حاصل ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی صلاحت رکھنے والا فر دبھی بڑا سر مایہ لگا کروہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتاجوا یک مؤثراور کار گر تنظیم کرتی ہے کیونکہ یہاں تھوڑی سی محنت اور سر مایہ جمع ہو کرغیر معمولی اور بابر کت ثابت ہوتے ہیں۔ اسلامی تحریک کا اصل سر مایہ اس کاعقیدہ، اس کا اخلاقی نظام اور اس کے افراد کا باہم شیر وشکر اور ایک دوسرے کے لیے محبت وایثار کا پیکر ہونا، اور اپنے دین و تحریک کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے اثر ات و تنائج کا مقابلہ فرداور افراد الگ الگ نہیں کر سکتے۔ اگر تنظیم مؤثر نہ ہواور اسے وہ حکمت میسر نہ ہو، جس سے تنظیم کومؤثر بنایا جاسکتا ہے تو اس کا امکان ہے کہ وسائل قوموجو د ہوں، افراد بھی میسر ہوں، بھاگ دوڑاور کوششیں بھی جاری ہوں، اس کے باوجو د نفع حاصل نہ ہو سکے۔

اسلامی تحریک کی کامیابی کے لیے ایسی تنظیم کار گرنہیں ہوسکتی ہے جو صرف چلتے ہوئے کاموں اور اداروں کو چلاتی رہتی ہو، بلکہ اسے ایسی تنظیم در کار ہوتی ہے جورسی امور پر قناعت کرنے سے زیادہ ارتقااور پیش رفت پر نظر رکھتی ہو۔ اس کے پیش نظر معاشر سے کو مسخر کر کے اس پر غلبہ حاصل کر ناہوتا ہے۔ اگر تحریک اپنے مقصد کو حاصل کر لے یاکامیابی کے قریب پنچے تو وہ کار گر کہلائے گی۔ لیکن اگر تحریک تنظیم یا جماعت انسانی و سائل کو اسلامی انقلاب کی منز ل قریب لانے میں نہیں لگا پاتی ہے تو اپنی کو تا ہی سے ان و سائل اور او قات کو ضائع کرتی ہے۔ ان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو کم ترکاموں اور مقالب کی منز ل قریب لانے میں نہیں لگا پاتی ہے تو اپنی کو تا ہی سے ان و سائل اور او قات کو ضائع کرتی ہے۔ ان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو کم ترکاموں اور مقاصد میں لگاتی ہے تو یہ ایک غیر مؤثر اور غیر کار گر تنظیم کہلائے گی۔ اس لیے تنظیم کے لیے اس کاوہ نصب العین اس کی روح کی حیثیت رکھتا ہے ، جو ہمیشہ شعور میں واضح رہے ، نگاہیں اسی پر مرکو زر ہیں اور تمام و سائل ، اقد امات اور مساعی اسی کے لیے ہوں۔

تحریکی تنظیم کے لیے وہی کام اصل کام ہے، جو آنے والے کل کی تشکیل، اس کے منصوبے اور اس کے مقاصد کے مطابق کرسکے۔ ورنہ تحریک ہمیشہ آج ہی شد آج ہی شدگی میں گردش کر تی رہے گی اور کل بھی نہیں آئے گی۔ ہماری ہر پالیسی، ہمارے ہر فیصلے، ہمار اہر اقدام، ہمارے ہر ضا بطے اور دستور کی ہر شق کو اسی کل (مستقبل) کے لیے ہی و تف ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک فرد کی زندگی میں وہی کام کار گرہے جو آخرت میں نافع ہو، اسی طرح تنظیم کو بھی اپنے کام، فیصلے اور اقدامات وہی کرنے چاہییں جو کل کے لیے نفع بخش ہوں۔

فردہویا تنظیم،اس کاصرف متحرکہونایا نظر آناکا فی نہیں۔فردگ اُخروی کامیابی اور تنظیم کی نصب العین سے قربت اور معاشر ہے پراس کے مثبت اثرات کاہوناضر وری ہے۔اجتماع میں لوگوں کی کثرت، تربیت گاہ میں بڑے بڑے پر وگرام کا انعقاد،اخبارات ور سائل کی اشاعت میں اضافے پر تحریک کو مطمئن نہیں ہوناچا ہے۔اس کے لیے اطمینان کی بات اس وقت ہوسکتی ہے،جب نتائج معاشر ہے کے اندر سے نمودار ہوں۔ معاشر ہے میں دعوت کتنی مقبول ہور ہی ہے، نصب العین کو اپنانے والے کتناآگے آرہے ہیں، ملت کے اندر نصب العین کے شعور کی بیداری کی رفتار کیا ہے؟ تعلیم یافتہ طبقے نے کتنا اثر قبول کیا؟عوام میں کتنا نفوذ ہوا؟ نوجوانوں کی کتنی ذہن سازی ہوئی اور وہ کس قدر تحریک کے دست و بازو ہے؟ حکومت کے ایوانوں میں کتنی خالفت میں اُٹھنے لگیں؟ میڈیا کی نگاہیں کتنا چیچا کرنے لگیں؟ اور جن افراد کی تربیت کی جار ہی

ہے انھوں نے ان محاذ وں پر کتنے جوہر دکھائے؟ان تمام پہلوؤں کا جائزہ بتائے گاکہ تحریک اپنے مقصد سے کتناقریب اوراس کاداخلی نظام کتنامؤثر اور مستخلم ہے۔

تحریک کو مقصد نہ بنے دیں: تحریک کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ تنظیم کو خود مقصد نہ بنے دیاجائے، ور نہ اصل مقصد میں آمیز شہو سکتی ہے، تبدیلی 1 بھی آسکتی ہے، اور اصل مقصد نگاہوں سے او جھل بھی ہو سکتا ہے۔ معاشر ہے کو مسخر کر نااور اسلامی انقلاب کی منز ل کو قریب لا نااس جماعت کا اصل مقصد ہے۔ ایسانہ ہو کہ ہماری طاقت اور وسائل کا بڑا حصہ تنظیم میں لگ جائے۔ یہ خطرہ ایک دینی جماعت کو لاحق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اسلامی جماعت کا قیام بذاتِ خود بھی ایک مقد س دینی فر کفنہ ہوتا ہے۔ جب افراد کم ہوتے ہیں توان کے او قات اور صلاحیتوں کا قلیل حصہ تنظیم پر لگتا ہے اور بڑا حصہ و عوت کی توسیج اور مقصد کے غلبے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے افراد میں اضافہ ہوتا ہے، تناسب بدلتا جاتا ہے۔ تنظیم بڑھے گی تواس پر زیادہ قوت اور وسائل یقیناً لگیں گے، لیکن انھیں فطری مقام سے ہٹنا نہیں چا ہے۔ کیونکہ فطری تناسب برقرار نہ رہنے سے تنظیم ہو جھل ہونے لگتی ہے زیادہ قوت اور وسائل یقیناً لگیں گے، لیکن انھیں فطری مقام سے ہٹنا نہیں چا ہے۔ کیونکہ فطری تناسب برقرار نہ رہنے سے تنظیم ہو جھل ہونے لگتی ہے۔ نیادہ قوت اور وسائل یقیناً لگیں گے، لیکن انھیں فطری مقام سے ہٹنا نہیں چا ہے۔ کیونکہ فطری تناسب برقرار نہ رہنے سے تنظیم ہو جھل ہونے لگتی ہو باشر وع ہو جاتی ہے۔

انسان کے او قات اور صلا عیتیں ان چیزوں میں شامل ہیں جن سے تحریک تھیلتی اور معاشر کے کومسخر کرتی ہے۔ ان کا بڑا حصہ انھی کا موں پر صرف ہونا و چاہیے۔ اگران کا بڑا حصہ تنظیم پر خرج ہونے گئے تواس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ داخلی استحکام پر زیادہ قوت صرف کی جارہی ہے، کیونکہ اس خوش فہمی کے منتج میں تحریک کی معاشر ہے کو مسخر کرنے کی قوت کم ہوجاتی ہے۔ لہذا الی کو شش ہونی چاہیے کہ اینی قوت کا استعال متناسب ہو۔ اس کا کوئی متعین فار مولا پیش نہیں کیا جاسکتا۔ قیادت اور افراد جماعت کی سوجھ ہوجھ اور تجربے سے ہی اسے درست کیا جاسکتا ہے۔ داخلی استحکام کا اہم تقاضا ہے کہ اس مسئلے پر خصوصی توجہ صرف کی جائے \_\_\_\_\_ گہرائی سے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے او قات، وسائل اور صلاحیتوں کا کتنا بہتر استعال ہور ہا ہے۔ بہت سارے کام جو ہم کررہے ہیں ہور ان کررہے ہیں ، اور ان سے کیا حاصل ہور ہاہے ؟ نصب العین کی طرف پیش قدمی میں ان سے کیا مد مل رہی ہے ؟ اگر ہم نے اس جائزے کی روشنی میں تحریک اور تنظیم کے تناسب کو درست کر لیا تو ان شاء للہ تحریک داخلی طور پر مستکم بھی ہوگی اور منزل کی طرف پیش قدمی میں تیزی بھی آئے گی۔

مؤثر منصوبہ بندی: تحریک کی پیش قدمی کے لیے بہتر منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔خواہشوں اور تمناؤں کانام 'منصوبہ ' نہیں ہے۔ ئے پرانے 1 کاموں کی 'فہرست مرتب' کرنا بھی منصوبہ نہیں۔ منصوبہ اس چیز کو کہتے ہیں جو واضح طور پر طے کرے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے ؟ کون سے وسائل در کار ہوں گے اور کہاں سے فراہم ہوں گے ؟ منصوبہ اس بات کانام ہے کہ آج وہ کون ساکام کیاجائے، جس سے مستقبل ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ منصوبہ بندی کے لیے مستقبل کااندازہ لازمی اور نا گزیر ہے۔ کل کام کااندازہ بھی ضروری ہے۔ کام کاجو ہدف ہے اس میں سے جو ممکن ہے اس کا بھی اندازہ ہونا چا ہے۔ اہداف بڑے اور بلند ہونے چاہییں ،البتہ ترجیحات کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ترجیحات کو ملحوظ رکھے بغیرا گرہرا چھے

کام کو بڑا ضروری اور وقت کا تقاضا سمجھ کر کرنے گئے تو کاموں کا بوجھ جماعت کو بوجھل اور غیر مؤثر بنادے گا۔ ہر کام جو پیند آ جائے کر لینے کا نہیں ہوتا۔ ہم کسی کام کواس وقت تک ہاتھ میں نہیں لے سکتے ، جب تک کہ اس کے مناسب حال ذرائع اور افراد میسر نہ ہوں۔ ترجیحات قائم کرنے کے لیے یہ فیصلہ ضروری ہے۔ فیصلے اگر نا قابل عمل ہوں تورود ادوں اور فا کلوں کی زینت بنے رہتے ہیں ، عملی جامہ نہیں پہنتے۔

کمزوریوں کی بروقت گرفت: جماعت جب پھیلتی اور بڑھتی ہے توافراد مسائل بھی پیدا کرتے ہیں۔اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی کمزوریاں سامنے آتی 1 ہیں۔ کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش بروقت ہونی چا ہے اورایک حد تک ہی ہونی چا ہے۔نہ مسائل کو پال کرر کھناچا ہے اور نہ ایسے افراد کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے رہناچا ہے۔انسانوں کی جماعت کبھی بھی تمام کمزوریوں سے پاک نہیں ہو سکتی۔اس لیے اندیشوں کا اسیر بننے سے زیادہ امکانات پر نظر رہنی چا ہے۔ایک فردا گراصلاح قبول کرنے کو تیار نہیں ہو تا تو اسی فرد کے پیچھے لگے رہنے کے بجائے بہتر افراد کو اپنانے کی کوشش کرنی چا ہے۔خوش گوار اور تازہ ہوا کے جھونے اندر کی ناخوش گوار فضا کو صحت بخش بنادیے ہیں۔

بوجہل تنظیم: تنظیم کو بو جھل نہیں بناناچاہیے۔ ہلکی پھلکی چیز تیزر فتاری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور بھاری بھر کم چیز کے لیے چاناد شوار ہوتا ہے۔اس آ

کے اندر مسائل اور امر اض بھی زیادہ ہوتے ہیں۔اچھی چیزا گرضر ورت سے زیادہ کھائی جائے تو موٹا پابڑھتا ہے اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔اجتماعات

تنظیم کے لیے ضروری ہیں۔ا گر سر جوڑ کرنہ بیٹھیں گے تو تنظیمی زندگی پیدا نہیں ہوسکتی۔ لیکن اجتماعات کی کثرت تنظیم کو بو جھل بناتی ہے،اس لیے

اجتماعات کی کثرت پر قابو پاناچا ہیے۔مسائل کے حل کے لیے کمیٹیاں بھی ضروری اور مفید ہوتی ہیں، لیکن ان کی کثرت بھی تنظیم کو بو جھل بناتی ہے۔

اس لیے جو کام افراد کر سکتے ہیں، انھیں کمیٹیوں کے حوالے نہیں کرناچا ہیے۔

وقت،سب سے قیمتی سرمایہ:سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ وقت ہے۔افراد کے وقت کے استعال میں اس کی افادیت پر نظرر ہنی چاہیے۔ پیسہ اگر زیادہ 1 خرچ ہو جائے یاضائع ہو جائے تودو بارہ آنے کاام کان ہوتا ہے، لیکن وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ روٹین کی جمیل اور منصوبوں میں درج پروگرام کی انجام دہی کے لیے اجتماعات وغیر ہ کاانعقادیہ دیکھے بغیر کہ کیافی الوقت اس کی کوئی ضرورت یاافادیت ہے؟ وقت ،مال اور صلاحیت کے زیاں کاسبب بنتا ہے۔

نئی راھیں تلاش کرنا: انسان کواللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا استعال ضرور کی ہے۔ نئی راہوں کی تلاش، نئی صورت 1 حال پیداہو تواس سے خمٹنے کے لیے الیک راہ تلاش کرنا کہ اس پر بار باروقت ضالکے نہ کرناپڑے، معاشر سے میں اپناوجود محسوس کرانے کی تدابیر پر غور کرتے رہنااور نئے تجربات کرنا، مرعوبیت و نقالی سے بچنااور خوداعماد کی کے ساتھ آ گے بڑھنا معاشر سے میں افراد سے تنظیم میں جان پیداہوتی ہے اور تحریک آ گے بڑھتی ہے۔

منصب اور بھتر کار کردگی: تحریک کاہر کار کن اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے لیے ذمے دار اور ان کا قائد ہوتا ہے،اس لیے اسے اپنی ذات اور 1 اپنی کار کردگی کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند اور کوشاں ہوناچا ہے۔جو شخص تحریک کے کسی ذمے دار منصب پر فائز ہواسے اور بھی اپنی کار کردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔سبسے پہلی چیز ذمے داری کا احساس ہے۔ کسی منصب پر فائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے اقتدار حاصل ہوا ہے اور جولوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ سب اس کے ماتحت ہیں، بلکہ صورت حال یہ ہے کہ وہ ان سب کا، ان کی اصلاح و تربیت کا اور ان کی خیر خواہی کا ذمے دار ہے۔ اُن کے ذاتی، گھریلواور اجتماعی مسائل کا ذمے دار ہے اور ان سب سے بڑھ کرخو داپنی ذات کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی ذمے دار ہے۔ اگر ایسی سوچ اور ایساطر زعمل وہ اختیار کرتا ہے تواس کے ساتھ چلنے والے افراد بھی اپنے شعبے میں یا اپنے ادار سے میں یا اپنے محلے اور علاقے میں موجود افراد کے در میان اسی روش پر چلیں گے، اور اپنے دعوتی فرائض کو اداکرتے ہوئے اپنی ذات کے تزکیے و تربیت کی فکر زیادہ کریں گے۔

ذ مے داری چھوٹی ہویابڑی، یہ اس عظیم الثان ذمے داری کاایک حصہ ہے، جسے شہادت علی الناس کہا گیا ہے۔ جماعت نے جو دائرہ بھی طے کر دیا ہے، اس کے لحاظ سے اسے اپنی ذمہ داری کا جائزہ لیناچا ہیے کہ وہ کہاں تک اسے اداکر رہا ہے۔ اسے اِس بات کا بھی احساس ہوناچا ہیے کہ اسپنے ہم عمل کے سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اگر خلقِ خداکی نگاہوں سے بی بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے وہ نہیں بی سکے گا۔

اسلامی تحریک میں منصب کی طلب تو کجان کاخواہش مند ہونا بھی بڑے خسارے کاسوداہے۔ یہ خود کشی کااقدام ہے، جویقیناً حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی منصب یاذہ و داری بغیر کسی خواہش اور طلب کے کسی کے حوالے کی جائے تواسے اللہ پر اور اس کی نصرت و تائید پر اعتباد کر کے خوداعتادی کے ساتھا سے قبول کرناچا ہے۔ اُسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی روئے اور قبول کرناچا ہے۔ اُسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی روئے اور گر گرا کے اور دعائیں کرے اور اپنے اُن رفقا کے لیے بھی گر گرا کر دعائیں کرے جواس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ خیر خواہی اور اخوت اسلامی کا عین تقاضا ہے۔

ذمے دار کو چاہیے کہ وہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کا صحیح ادر اک کرے اور اپنے رفقا میں کام کی تقسیم ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کرے۔
ایک اچھی ٹیم کے افراد کی گرچہ یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ انھیں جو کام بھی تفویض کیا جائے ،اسے ذمے دار انہ طور پر انجام دینے اور کا میاب بنانے کی
کوشش کریں ، خواہ وہ کام ان کی پہند کا ہویانہ ہو۔ لیکن ایک صحت مند اور خوش گوار اجتماعیت کے لیے بہتر یہی ہے کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے ہی کام
تقسیم کیے جائیں اور ہر فر دکی اس کے کام کی مناسبت سے تربیت کی جائے اور صلاحیتوں کو پر وان چڑھا یا جائے۔

مشاورت کی روح: بہتر منصوبہ بندی اور کار کردگی کے لیے شورائی نظام کا بہتر ہونا بھی ضرور کی ہے۔ ہمیں یادر کھناچا ہیے کہ ذمے دار کیساہی سمجھ دار 1 اور ذہین ہولیکن عقل کل نہیں ہوسکتا۔ ٹیم کے افراد کے فکر وقہم سے استفادہ کیا جائے تو کار کنوں میں خوداعتادی پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعیت پر بھی اعتماد راسخ ہوتا ہے اور ٹیم میں اپنائیت کا احساس بڑھتا ہے ، جواجتماعیت کا بڑا سرمایہ ہے۔ مشوروں کی روشنی میں فیصلے خواہ اتفاق رائے سے ہوں یا کثرت آراسے یا ذمے دارکی صواب دید سے ،ان کا احترام ضروری ہے۔ اس صحت مندر وایت کو بر قرار رکھنے کے لیے شور ائیت میں شفافیت کا لحاظ بھی ضروری ہے۔

خیر خواهی اوراحتساب: اگرذے دار جماعت اپنے رفقا کاخیر خواہ ہواوراس کا طرزِ عمل اس کا گواہ ہوتو سمع وطاعت اور نظم وضبط کا معاملہ بڑی حد تک اور ست رہتا ہے۔ اگرچہ اسلامی اجتماعیت سمع وطاعت اور نظم وضبط کو ذمے دار کے رویے سے مشر وط نہیں کرتی، لیکن مضبوط اجتماعیت کے لیے ذمے دار اور قائد کار ول اور رویہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تحریب اسلامی میں قائد اور ذمے دار وں سے قربت، محبت اور فدائیت درکار ہوتی ہے اور ان چیز وں کا انحصار قائد اور ذمے دارکی خوصے دل نوازی پرہے۔ قائد اور ذمے دارکی رفقاسے خیر خواہی، محبت اور ایثار، رفقا کے اندر بھی اپنے قائد اور ذمے دار کے لیے محبت، احترام، قربانی اور ان کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ رفقا کے ساتھ نرمی اور شفقت کا یہ مطلب نہیں کہ رفقا کو تفویض کر دہ کام کا جائزہ نہا جائے، ٹیم کی کار کردگی کا احتساب نہ ہو۔ اس طرح قائد اور ذمے دارکے احترام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احتساب سے بالاتر ہوگا۔

جائزے اور احتساب کاالیانظام ہو، جس میں امیر ومامور سبھی ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ عمل ٹیم اسپرٹ کو برقرار رکھتا ہے اور اجتماعیت کو مستکلم کرتا ہے۔ یہ عمل جتنا کمزور ہوگا، اجتماعیت اتنی ہی کمزور ہوگا۔ اگر قیادت کااحتساب نہ ہوتو قیادت کمزور ہوگی اور اگر ٹیم کا بھی احتساب نہ ہوتو قیادت کمزور ہوگی۔ قیادت کوچاہے کہ اپنی ٹیم میں جائزے اور احتساب کی فضا کونہ صرف بحال رکھے بلکہ پروان پروشھائے اور دوسرول کے ایسی ٹیم بھی کمزور ہوگا۔ قیادت کوچاہے کہ اپنی ٹیم میں جائزے اور احتساب کی فضا کونہ صرف بحال رکھے بلکہ پروان پروٹھائے اور دوسرول کے احتساب کی نیش کرے۔ احتساب کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر فردخواہ وہ فردخواہ وہ فردخواہ وہ کے دار ہویا کارکن ، اپنااحتساب خود کرے اور بے دردی کے ساتھ کرے اور اپنے ساتھیوں کا احتساب نرمی اور دردکے احساس کے ساتھ کرے۔

قابل تقلید مثالیں: افراد جماعت کی تربیت کے لیے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہوں جو قابل تقلید ہوں، خواہ وہ ساتھیوں 1 میں سے ہوں یاذ مے داروں میں سے۔ کیوں کہ انسان اپنے سامنے کے کر دار سے جتنا مثاثر ہوتا ہے اور اثر قبول کرتا ہے دیگر کسی ذریعے سے یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جولوگ قیادت ور جنمائی کافر نضہ انجام دے رہے ہوں، وہ اپنے طرزِ عمل سے ایسی مثالیں پیش کریں جن کود کھے کر دوسروں کی حوصلہ افنز ائی ہو۔ جماعت کا کوئی ذمے دار ہویار فیق، بہر حال اس میں کمزوریاں ہوں گی، انھیں دیکھے کرمایوس بھی نہیں ہونا چا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قیادت اور ذمے دار حضرات کی یہ ذمے داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اور طرزِ عمل سے قابل تقلید مثالیں پیش کریں۔

فکری رصنمائی اور تنظیم میں مطابقت: اسلامی اجتماعیت کی بنیاد قرآن وسنت ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو قرآن وسنت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا 1 چاہیے۔ خصوصاً ہمارے وہ ذمے دار جنمیں ہماری رہنمائی کرنی ہے ، انھیں رہنمائی قرآن وسنت کی روشنی میں ہی کرنی چاہیے ، تاکہ تحریک کارشتہ قرآن و سنت سے ہر سطح پراستوار رہے اور ہر فیصلہ وہدایت پر خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ، تحریک پورے شرح صدر کے ساتھ گام زن رہے۔ جماعت و تحریک کے ماحول اور سمت اور تربیت کی کوششوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔

در س قر آن و صدیث اور دوسرے ذرائع سے ہماری تربیت کے لیے جوغذا تمیں ملتی ہیں،اگر جماعت کے فیصلوں اور رہنمائی میں ان کی جھلک نہ ہواور اس سے مطابقت نہ پائی جائے تو متضاو ذہن کے ساتھ تحریک کی پیش رفت معیارِ مطلوب کے مطابق نہیں ہوگی۔اس سے داخلی استحکام بھی متاثر ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ذمے داراور قائدین اس بات پر خصوصی نظرر کھیں کہ جو ہاتیں وہ اپنے دروس، تقاریراور تربیتی پرو گراموں میں کہہ رہے ہیں، تنظیم کا محول اور ژخ بھی اسی سمت میں ہوناچا ہے۔ جو بچھ کہا جارہا ہویہ تو ممکن نہیں کہ تنظیم ہوبہواس کا نمونہ ہولیکن کم از کم اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مجموعی طور پر تنظیم کا ماحول اور ژخ انھی تعلیمات کی سمت میں ہو۔

\_\_\_\_

مقاله نگار نائب امير جماعت اسلامي، مندبين \*